https://ataunnabi.blogspot.com/

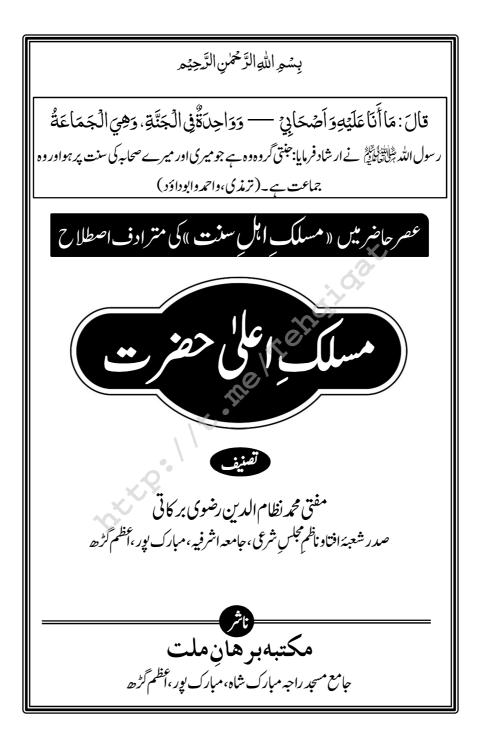

باسمه سبحانه وتعالى

نام كتاب: عصر حاضر مين مسلك المل سنت كى متر ادف اصطلاح مسلك اعلى حضرت مسلك الله عند نظام الدين رضوى بركاتى صدر شعبه افتا الجامعة الاشرفيه، مبارك بور، أظم كره

صدر شعبهٔ افتاالجامعة الانثر فيه، مبارك بور، عظمُ كمپوزنگ: پيامي كمپيوٹر گرفتس، مباركپور ۱۹۲۳۵۶۴۸

(I)

ملنے کے پیکے:
مجلس بر کات، جامعہ انٹر فیہ، مبارک بور
مجلس بر کات، کڑہ گوکل شاہ، مٹیا کل، جامع مسجد، دہلی
المجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک بور
حق اکیڈمی، مبارک بور، ضلع عظم گڑھ (یوپی) (٢)

**(m)** 

(r)

### MAKTABA-E-BURHANE MILLAT

Jama Masjid Raja Mubarak Shah

Purani Basti, P.O. Mubarakpur, Distt. Azamgarh-PIN 276404 Contact Numbers - 9616239099, 9621111959



| ۵  | تا ژگرامیاز: مولانامبار کشین مصباحی                                  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------|----|
| ٨  | تمهيد                                                                | 1  |
| 9  | عقائداور فروع کافرق زمین وآسان کی طرح واضح ہے                        | ۲  |
| 9  | اعلیٰ حضرت عِلاِلْجِیْنہ کے بعد کے علما کا آٹھ مسائل میں اختلاف      | ٣  |
| 10 | مسلك ِاعلیٰ حضرت کی اصطلاح کاجواز اور اس کی شرعی توجیهہ              | ٣  |
| 10 | اعلیٰ حضرت عِلالِحْمُنْهِ کی طرف مسلک کومنسوب کرنے کی وجہ            | ۴  |
| 14 | حنفی، مالکی، شافعی ، حنبلی مذاہب کا تعلق فروع سے ہے اور مسلک ِ اعلیٰ | ۵  |
|    | حضرت کا تعلق عقائد سے ہے اور                                         |    |
| ۲۱ | عقائداور فروع میں واضح فرق کی شہادت درِ مختار وغیرہ سے               | 4  |
| ۲۳ | مسلک ِاعلیٰ حضرت کیاہے؟                                              | 4  |
| 74 | ہمارے اکابر علما آج بہت سے مسائل میں فتاویٰ رضوبہ کے غلاف            | ٨  |
|    | راے رکھتے ہیں پھر بھی مسلک ِ اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں                  |    |
| 74 | تین فروعی مسائل جن میں ہمارے سب یا بعض علما کا موقف فتاوی            | 9  |
|    | رضوبیے کے خلاف ہے                                                    |    |
| ۲۷ | حسام الحرمین کی تصدیق کرنے والے مالکی اور شافعی علما فروع میں فتاویٰ | 1+ |
|    | رضوبیے کے خلاف موقف رکھتے ہیں اور وہ ضرور مسلک ِاعلیٰ حضرت پر ہیں    |    |
|    |                                                                      |    |

| ۴  | بِ اللَّى مُطَّرِت                                                 | مسلك |
|----|--------------------------------------------------------------------|------|
| ۲۷ | امام احمد رضا کی صراحت کہ «اتباعِ سوادِ عظم » کا حکم عقائد کے بارے | 11   |
|    | میں ہے ، فروع سے اس کا کوئی تعلق نہیں                              |      |
| ۳. | صحابۂ کرام سے ائمۂ اربعہ تک کوئی مجتہد ایسانہیں جس کے بعض اقوال    | 11   |
|    | خلافِ جمہور نہ ہوں۔خلافِ جمہور آٹھ سے زائد مسائل کا شار            |      |
| ۳۱ | فروع میں اختلاف رحمت ہے ، حدیث سے ثبوت                             | ١٣   |
| ٣٢ | مسلک ِاہل ِ سنت ہی مسلک ِ اعلیٰ حضرت ہے                            | ۱۴   |
| ٣٣ | جنتی گروہ کانام «اہلِ سنت و جماعت »عہدِ رسالت سے ہے                | 10   |
| ٣۵ | اجلِّ علاے کہ عظّمہ کا امام احمد رضاعِالِیْ کے بارے میں اہم تا تڑ  | 14   |
| سے | مسلك ِاعلیٰ حضرت اشعارِ نعت کی روشنی میں                           | 14   |
|    | <>><>><>>                                                          |      |



## تاثرِگرامی

از: حضرت مولانا **مبارک حسین مصباحی، مد**یرِ اعلی ماه نامه انثر فیه واستاذ جامعه انثر فیه مبارک بور باسمه سجانهٔ

اس وقت ہمارے ہاتھوں میں مذہب اسلام کے عظیم مجد دو فقیہ امام احمد رضاقیر سرہ العزیز کے حوالے سے «مسلک اعلیٰ حضرت» نام کی ایک وقیع اور علمی کتاب ہے،
اس کے مصنف جامعہ اشر فیہ مبارک بور کے صدر شعبۂ افتا، محققِ مسائلِ جدیدہ ، سراج الفقہا، حضرت علامہ فقی محمد نظام الدیں رضوی دام ظلہ العالی ہیں، جواس وقت فقہ و تحقیق میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت جامعہ اشر فیہ کا ایک عظیم مقصد ہے ، کون نہیں جانتا کہ ۱۹۵۲ء میں امام احمد رضا قد سسرہ العزیز ہی کی فکروں کے مقصد ہے ، کون نہیں جانتا کہ ۱۹۵۲ء میں امام احمد رضا قد سسرہ العزیز ہی کی فکروں کے اجالے میں تاج دار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور شقی اعظم ہند علائے نے جامعہ اشر فیہ کا ایک عظرت میں العربی ہند علامہ شاہ المجد کا منت بھی تھے ، جب کہ اس سے قبل ۱۹۳۲ء میں تلمیزاعلیٰ حضرت ، علامہ شاہ المجد علی المنس سنت نے دار العلوم اشر فیہ مبارک بور کا سنگ بنیا در کھا تھا، حضرت علی المنظمی اور مشائح اہل سنت نے دار العلوم اشر فیہ مبارک بور کا سنگ بنیا در کھا تھا، حضرت مدر الشریعہ نے ایک موقع پر فرہایا تھا: "جو دار العلوم اشر فیہ مبارک بور کی مخالفت کرے میں ازار نو خوار ہوگا۔ "اس جملے کو حضرت نے تین بار ار شاد فرہایا۔ مشائح اہل سنت اور مدریث علی شریف کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اس دار العلوم اشر فیہ نے نفسیہ و تربیت کے میدانوں میں وسیع او ظیم خدمات انجام دیں اور بفضلہ تعالی وہ آئے بھی اپنی علمی اور فکری استطاعت کے مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور بفضلہ تعالی وہ آئے بھی اپنی علمی اور فکری استطاعت کے مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور بفضلہ تعالی وہ آئی بھی اپنی علمی اور فکری استطاعت کے مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور افضلہ تعالی وہ آئی بھی اپنی علمی اور فکری استطاعت کے مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور افضلہ تعالی وہ آئی بھی اپنی علمی اور فکری استظاعت کے مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور افضالہ تعالی وہ تو اس میں وہ تعلی مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور اسکان کی مطابق دین و سنیت کی عظیم خدمات انجام دیں اور افسال کیا کے میں اور انگری استفاد کی مطابق دین و سنیت کی علی میں استفاد کیا کے میں اور فیا کے میں اور ان کا معلی کی اس کی میں وہ کی میں کی میں کی کی دو ان کی میں کی کی کی کی کی کو کو میں کی کی کی کا

مسلک ِ اعلیٰ حضرت رہاہے اور رضویات کے حوالے سے بھی جامعہ انثر فیہ کے کارنامے آبِ ذرسے لکھے جانے

- برای سرمبارک باد ہیں سراج الفقہا، محققِ مسائل جدیدہ، حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدين رضوي صدر شعبهٔ افتاجامعه انثر فيه مبارك بورجنهول نے «مسلكِ اعلیٰ حضرت» تِعْلَقَ سے ایک انتہائی وقعی، معلومات افزااورفکر انگیز کتاب مرتب فرمائی ۔ ہم اس کتاب کی ممل تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ بیہ کتاب در اصل حضرت کے دومضامین کا دل ش مرقع ہے۔حضرت سراج الفقها جدیفقهی تحقیقات پر گهری نظر رکھتے ہیں، بلند اخلاق، ملنسار اور وسیع النظر ہیں۔ بڑوں کاادب اور حیوٹوں پرشفقت کرتے ہیں، جوکرتے ہیں وہی کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں تحقیق اور فقہی مباحث میں بڑا توازن ر کھتے ہیں، جن مسائل پر گفتگو کرتے ہیں ساری پر تیں کھول کرر کھ دیتے ہیں، جن نکات پرعام طور پرنظر نہیں جاتی ، آپ ان نازک مراحل کوبہ آسانی حل کر دیتے ہیں اور حیرت انگیز مسائل اخذ کر لیتے ہیں۔

حضرت ایک دین دار خاندان میں پیدا ہوئے اور سلسل جدوجہد فرما کولم وفقاہت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ، زمانہ گردنیں اٹھااٹھا کر آپ کی سر فراز یوں کو دکھتا ہے اور ورطر حیرت میں ڈوبتا حلا جاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی دور میں فتوی نوٹی اور مخضر کتابوں سے ا پنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور آج آپ ایک ظیم فقیہ اور بلند پائیے قت کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج آپ کی علمی عظمتوں اور فقهی تحقیقات کاعالم بیہے کہ کسی مسئلے کے فعلق سے اہل سنت آپ کااسم گرامی پیش کرتے ہیں۔

۔ بوں توآپ کی زندگی کے بہت سے کارنامے ہیں،لیکن جس چیزنے اہلِ عصر کو ورط رحیرت میں ڈال رکھاہے، وہ دو چیزیں ہیں۔

(۱) – الله تعالى نے آپ كوقدىم و جديد فقهى مسائل ميں ايك منفرد شاخت عطا

مسلک اعلیٰ حضرت فرمائی ہے۔ انتہائی صبر و مخل کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی بلند پایہ صلاحیت ودیعت کی ہے،ساتھ ہی کردار وعمل اور فقہ و تحقیق میں نمایاں حیثیت ہے۔

(۲)-نئی نسلول کے سنوار نے اور ترقی دینے کی عظیم ترین اسپرٹ ہے، آپ نے فقہی سیمیناروں میں صرف جدید مسائل ہی حل نہیں کیے ہیں، بلکہ نوجوان علمااور فقہامیں غور و فکر کرنے اور اصول افتا کے ساتھ مسائل کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت بھی پیدا کی

جہاں تک زیر نظر کتاب کامعاملہ ہے،آپ نے نہ صرف یہ کہ اسے مرتب فرمایا ہے،بلکہ سچ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گہری بصیرت سے موضوع کاحق اداکر دیا ہے۔آپ نے اپنی تحقیق سے بیرواضح کر دیاہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت در اصل مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک سواد عظم ہی کی ایک تعبیر ہے۔ رہے فقہی اختلافات ، یہ عہدِ صحابہ <u>سے حلے آرہے</u> ہیں، آج بھی ہورہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔اس کی واضح مثالیں خنفی، ماکبی، شافعی اور <del>حنبلی مسالک ہیں۔ بہ</del>ا ہاہم مختلف ہونے کے باوجود شیر و شکر <del>کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ان شاءاللّٰہ آئندہ بھ</del>ی رہیں گے۔

مولا تعالیٰ سے دعاہے کہ اس تحقیق انیق کو قبول عام عطافرمائے اور سر کار علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اس کے بر کات گھر گھر پہنچائے۔

آمين بجاه حبيبيه سيد المرسلين، عليه الصلاة والتسليم.

مبارك سين مصباحي ٠١راكتوبر١١٠٠ء

بسم الله الرحمٰن الرحيم \* حامدًا و مصلِّيًا و مسلَّمًا مذہب اسلام کے جوعقائد کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں یا اجماع امت یا اجماع اہل سنت سے ثابت ہیں، وہ سب اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اور انھیں کو «مسلک اہل سنت و جماعت »کہاجا تاہے۔

عبدرسالت مين اس كا اولين نام «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابَيْ » اور «أَلِحَ اعَة » تھا۔اوراب کچھبلاد اسلامیہ میں اسی کو «صوفی مسلک »سے جاناجا تاہے اور برَّصغیر ہندویاک میں ایک خاص مناسبت اور اہل باطل سے امتیاز کی وجہ سے آخیس اسلامی عقائد کو «مسلک اعلیٰ حضرت » سے موسوم کیا گیا، اب یہاں کے عرف واصطلاح میں «مسلک اعلیٰ حضرت » کالفظ «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصِيْحَادِيْ » اور «مسلك المن سنت وجماعت » كي مترادف اصطلاح بـ اعلى حضرت امام المُّل سنت خِيلًا عَيْثُ كَي تَصانيف مباركه مجموعي طور پر دو حصوں ميں تقسيم

کی جاسکتی ہیں:

پہلا حصہ – عقائداہلِ سنت وجماعت میں۔ دوسرا حصہ – فروع و مسائلِ مذہبِ حنفی میں۔

محسام الحرمين، تمهيدِ ايمان، تجلّ اليقين، السّوء والعقاب وغير ماتصانيف مراركه عقائد سے ہیں،جب کہ فتاویٰ رضوبی کے بیش تر مسائل فروع مذہب حنفی سے ہیں۔

عقائد اور فروع میں جو بنیادی اختلاف ہے اس سے اہل علم بخوبی واقف ہی، ہمارے عوام بھائی بھی ایک دومثالوں کی روشنی میں اسے سمجھیں۔

🖈 اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور سیرعالم ﷺ آخری نبی ہیں، جواس کاانکار کرے اسلام سے خارج اور کافرومر تذہب، اور مذہب حنفی کاایک فرعی مسکلہ ہے کہ نماز میں پیت آواز سے آمین کہناافضل ہے۔

### https://ataunnabi.blogspot.com/

### مسلک اعلی حضرت کا تعلق عقائد سے ہے یا فروعیات سے یا دونو ں مجموعہ سے

مسلك ِ اعلیٰ حضرت

سیمال عقیدے اور فرع کا فرق زمین اور آسان سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضور ﷺ کوآخری نبی نہ مانے تو وہ باجماع امت کافر، اسلام سے خارج ہے، اور اگر کوئی اس فرعی مسلے «پست آواز سے آمین کہنے »کوافضل نہ مانے، جیساکہ ائمکہ شافعیہ کا یہی مذہب ہے توان پر کوئی گرفت نہیں، وہ سیچ کیے مسلمان ہیں۔

من حضور سیدالانبیا ﷺ کی توقیر و تعظیم فرضِ عین ہے اور آپ کی شانِ اقد س میں گستاخی کفروار تداد۔ یہ عقیدہ ہے۔

اور فجر کی نماز روش کرنے پڑھنا افضل ہے اور اولِ وقت میں پڑھنا خلافِ اولی، غیر افضل، یہ فرع مسکلہ ہے اور یہاں بھی حکم کے لحاظ سے عقیدے اور فرع میں وہی فرقِ عظیم ہے جو اوپر بیان ہوا۔

الغرض عقیدے اور فرع کے در میان فرق کی ایسی بے شار مثالیں ہیں جن کو سمجھ جانے کے بعد ہمارے سنی عوام بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عقیدے کا اختلاف الگ ہے اور فروع کا اختلاف الگ۔ عقیدے میں اختلاف پایا جائے تواس کو فروع کے اختلاف کی طرح سمجھنا بڑی نادانی ہے، لیوں ہی فروع میں اختلاف پایا جائے تواسے عقائد کے اختلاف کی طرح سمجھنا بڑی بھول ہے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ سطور بالا میں ذکر کیے گئے عقائد و فروع کے فرق کی طرح ہر جگہ عقیدے اور فروع میں زمین و آسان سے زیادہ فرق ہوتا ہے، بلکہ کہیں یہ فرق زمین و آسان کے برابر بھی ہوگا اور کہیں اس سے کچھ کم بھی ہوگا، مگر ہے دونوں میں بہت بڑا فرق، اور اہلِ علم کی نگاہ میں تو زمین و آسان کی طرح کھلا ہوا فرق ہے ، اور ایسے فرق کے ہوتے ہوئے دونوں کوایک سمجھنا ارباب علم وفقہ کی شان سے بعید بلکہ بہت ہی بعید ہے۔

اگریہ بات حق نے اور ضرور حق ہے تواب یقین نیجے کہ «مسلکِ اعلیٰ حضرت » کا تعلق عقائد سے ہے ، فقہی فروع سے نہیں ہے۔

ہمعدومةُ النفقه كا نكاح فسى كرنے كى اجازت ﴿ زوجهُ مفقود الخبر كا نكاح فسى كرنے كى اجازت ﴿ اللهِ مَعْدَومةُ النفقه كا نكاح فسى كرنے كى اجازت ﴿ الرّبول اور عور تول كوكھناسكھانے كى اجازت ﴿ الرّبول اور عور تول كوكھناسكھانے كى

مسلک اعلیٰ حضرت

اجازت ﴿ وادي مُحَيِّر مِين وقوف كى اجازت ﴿ الكَّكُلُ آميز دواوَں كے استعال كى اجازت ﴿ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلِّ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلِي الللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلُولُ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلّٰ وَاللّٰلِمُ الللّٰلِي اللّٰلّٰ وَاللّٰلِ مِلْمُلّٰلُولُولُلّٰ الللّٰلِي اللّٰلّٰ الللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ

پر اگر فروی مسائل میں اختلاف «مسلک اعلیٰ حضرت» سے اختلاف ہوتا توہمارے موجودہ علما ہے عصرفتاوی رضویہ کے فروی مسائل سے ہر گزاختلاف نہیں کرتے۔

اس طرح یہ حقیقت اجاگر ہوکر سامنے آجاتی ہے کہ شری احکام کچھ توعقائد سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ فروع سے ۔ بول ہی مجد دِ اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کی تصنیفات بھی کچھ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ فروع سے ۔ اور واضح ہو دچاکہ عقائد و فروع کے احکام میں زمین و آسان کی طرح کھلا ہوافرق ہے ۔

عقائد میں اختلاف کا حکم صلالت وگم راہی سے کفروشرک تک پہنچتا ہے، جب کہ فروع میں اختلاف کا حکم صواب و خطاسے آگے نہیں بڑھتا اور بہر حال فروع میں اختلاف کرنے والے دونوں فریق اللّه عزوجل کی طرف سے اجرو ثواب کے حق دار ہوتے ہیں۔واضح ہوکہ «فروع» سے مراد غیراجماعی،اجتہادی مسائل ہیں۔

اب «مسلك إعلى حضرت » كاتعلق عقائد سے ہے يافروع سے؟

ہم تواس کے بارے میں بتا چکے کہ اس کا تعلق صرف عقائد سے اور اِن شاء الله العزیز اس پر نظر ڈالیے تو محسوس العزیز اس پر نظر ڈالیے تو محسوس

مسلك اعللي حضرت

ہوتا ہے کہ پچھ لوگ عقائد و فروع میں کوئی فرق وامتیاز کیے بغیر سب کو «مسلک اعلیٰ حضرت » ہجھ رہے ہوئے فرق وامتیاز کے بغیر سب کو «مسلک اعلیٰ حضرت » ہجھ رہے ہوئے فرق کی دھنے میں وجہ ہے کہ جب علما ہے محققین حالاتِ زمانہ کے بدلنے سے کسی بدلے ہوئے فرق محم کی نشان دہی کرتے ہیں، جوبظ ہرفتاوی رضوبہ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، حالال کہ واقع میں وہ فتاوی رضوبہ کے موافق ہوتے ہیں تو وہ حضرات اسے مسلک اعلیٰ حضرت سے اختلاف و انحراف قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف تحریہ و تقریر کے ذریعہ تحریک چلاتے ہیں۔ ساتھ ہی محققین پر اپنے شایانِ شان بہت کچھ عنایات بھی فرماتے ہیں۔ حالال کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق عقائد سے ہے ، نہ کہ فروی احکام ہے۔

ہم اپنے آیسے مہربانوں کو مجھانے کے لیے بالخصوص اور اپنے سنی بھائیوں کو مجھانے کے لیے بالخصوص اور اپنے سنی بھائیوں کو مجھانے کے لیے بالعموم «مسلک اعلیٰ حضرت کا حیح تعارف» پیش کر رہے ہیں۔جس سے ان شاء الله تعالیٰ ہر منصف پر واضح ہوجائے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق عقائد سے اور فروی مسائل میں اختلاف یا ان کے بدل جانے کے اظہار کے باعث کوئی اس مسلک سے خارج نہ ہوگا۔

یہ کتاب راقم السطور کے دو مضامین پرمشمل ہے۔ ایک مضمون کرناٹک کے ایک صاحب کے ذریعہ بو جھے گئے سوال کا جواب ہے جو شوال ۱۲۳۴ھ میں لکھا گیا۔ یہ ذرا تفصیلی ہے۔اور دوسر اضمون ۲۰۰۸ء میں لکھا گیا تھا، ٹیختھرہے۔

قاریئنِ کرام کواس حقیقت سے آگاہ رہنا جا ہیے کہ «مسلکِ اعلیٰ حضرت » کے تعارف اور اس کے لکھنے، بولنے کے جواز کے تعلق سے عرصۂ دراز سے ہمارے یہاں سے مضامین اور فتاویٰ شائع ہوتے رہے ہیں، زبانی ہدایات اور کثیر قلمی فتاوی اس کے سواہیں، مثلاً:

که ماهنامه اشرفیه ، شاره اپریل ۱۹۹۹ء میں نائب مفتی اعظم حضرت علامه مفتی محمد شریف الحق المجدی و التفاظیم سابق صدر شعبهٔ افتاجامعه اشرفیه کا صفهون بینوان: «مسلک ِ اعلی حضرت » شاکع هوا ۔ شاکع هوا ۔

المحاس کے بعد کسی وقت بحر العلوم حضرت مولانامفتی عبد المنان اظمی مبارک بوری عِلاَلْحِیْنَهُ

مسلك اعلى حضرت

سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین جامعه اشرفیه کاضمون اسی موضوع پرشائع ہوا۔

→ شارہ جولائی ۱۰۰۷ء، پھر شارہ اپریل ۲۰۰۷ء میں راقم الحروف کے دومضامین شائع
ہوئے، ایک تفصیلی فتولی بیعنوان: «مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ » دوسرا بیعنوان: «مسلک اہل سنت ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے »۔

ہے دس سال کی مدت میں راقم الحروف کا تیسر اضمون ایک استفسار کے جواب میں ماہ نامہ اشر فیہ شارہ اکتوبر ۱۰۰۳ء میں شائع ہوا جو علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوا، ہم اپنے بعض احباب اور بزرگوں کی فرمائش پراپنے دواخیر کے مضامین کچھ ضروری اضافے کے ساتھ شائع کر رہے ہیں تاکہ ان کا افادہ عام سے عام تر ہوجائے۔ ہمارا مقصود علم و تحقیق کے انوار سے دلوں کی دنیا کو جگم گانا اور اپنے بھائیوں کو اخلاص و اصلاح کی خوشبوسے معظر کرنا۔ خدانے چاہا توبیہ انوار غلط فہمیوں کے اندھیرے دور کریں گے اور ہمارے بہت سے بھائی اصلاح پذیر ہوں گے۔ اخیر میں ہم شکر میداداکرتے ہیں محب مکرم حضرت مولانا مبارک شین مصباحی دام مجد ہم کا جھوں نے اپنے تاثرات سے اس بے ماہی کی حوصلہ افزائی کی ، اور ساتھ ہی شکر گرار ہیں محب مکرم

کاجنفول نے اپنے تا ترات سے اس بے ماہی حوصلہ افزائی کی ، اور ساتھ ، ق کر گزار ہیں محبِ مکرم حضرت مولانا مفتی انفاس الحسن صاحب دام مجد ہم صدر المدرسین دار العلوم صدیہ پھپھوند شریف کے جن کی توجہ خاص سے یہ کتاب شائع ہور ، ہی ہے۔ خدا ہے پاک ان حضرات کو جزا ہے خیر سے نوازے اور میری دینی قلمی خدمات کو شرف قبول عطافر مائے۔ آئین۔ بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیه و علی آلہ و صحبہ الصّلاة والتسلیم.

محمد نظام الدین رضوی صدر شعبهٔ افتاه ناظم مجلسِ شرعی جامعه اشرفیه مبارک بور ۹ر ذی الحجه ۱۳۳۴هه/۱۵/راکتوبر ۱۳۰۳ء (سه شنبه) مسلك ِ اعلیٰ حضرت



## از: حاجی مختلیل احدرضوی، صدر مرکزی مسجد، بازار ایم جی روڈ، تریکرہ (کرناٹک)

مسلک ِ اعلیٰ حضرت کی اصطلاح درست ہے یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ مسلک چار ہی ہیں جنفی ، شافعی ، حنبلی ، مالکی ۔ للہذا ''مسلک ِ اعلیٰ حضرتِ " کہ کریانچواں مسلک ایجاد کرناجائز نہیں ۔

مکر کہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت آج مسلک حق کی شاخت ہے اور درحقیقت میہ مسلک حنفی کا ہی دوسرانام ہے ،الگ پانچوال مسلک نہیں ،الہذا مسلک اعلیٰ حضرت کہنا جائز

ہے۔

پھراس سلسلے میں عمرو کا کہناہے کہ اگر اہل سنت کی شاخت اور اس کے تشخص کے لیے ایک نام کی ضرورت پڑئی تھی تواس میں اعلی حضرت ہی کی جانب مسلک کو منسوب کیا جائے اس کی کیا حاجت پڑی؟ اس مسلک کو توعلامہ شیخ عبد الحق محدث کی طرف بھی منسوب کیا جاستا تھا، مسلک فضل حق خیر آبادی کے نام سے نیخص قائم کیا جاسکتا تھا، مسلک مسلک مسلک فائی سے بھی مسلک اہل سنت کی پہچان کرائی جاسکتی تھی۔ آخر علما ہے اکابر نے مسلک کواعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی وٹی تُقی کی طرف ہی کیوں منسوب کیا؟

مسلک کواعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی وٹی تُقی کی طرف ہی کیوں منسوب کیا؟

مسلک کواملی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی وٹی تقی کی طرف ہی کیوں منسوب کیا؟

مسلک کواملی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی وٹی تھی اور مدلل ، نیز اطمینان بخش جواب تحریر فرماکر شکر یہ کاموقع عنایت فرماکی اللہ تعالی آب کواس کا بہتر اجرعطافرمائے گا۔

\*\*\*\*\*

# مخضرجواب

آج کے دور میں "مسلک اعلیٰ حضرت" جدی تعبیر ہے ارشادِ رسول: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِيْ » كى، مسلكِ الله سنت اور مسلكِ سَوادِ أَظْم كى - بينام ضرورياتِ دین کے منکروں اور گشتاخان رسول سے امتیاز کے لیے وجود میں آیا، اس کا تعلق عقائر دینیہ سے ہے، فقہی، فروعی اجتہادی مسائل اس میں شامل نہیں۔ حاروں ائمۂ مٰذاہب اور ان کے ماننے والے بے شارحضرات جس طرح بہت سے فروی مسائل میں باہم اختلاف رکھنے کے باوجود اہل سنت سے ہیں اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے ً والے بھی باہم کسی فرع میں اختلاف کے باوجوداس کے ماننے والوں میں ہی مکمل طور پر شامل ہیں اس لیے اِفراط و تفریط سے پاک اعتدال کی روش اپنائے ، حق کو مجھے ، اسے قبول کیجے اور بھائی بھائی کی طرح شیروشکریں حائیے۔

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ السُّم الله و السَّلام على رسول الله و السَّلام على رسول الله و و على أله و صَحبِه و مَنْ وَالَاه.

کہ بیہ «مسلک اہل سنت و جماعت » کاہی دوسرانام ہے۔اور آج کے دور میں بیراسی کی واضح شاخت اور پہچان ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت کا تعلق عقائد سے ہے خواہ وہ عقائد ضروریاتِ دین سے

مسلك اعلى حضرت

ہوں یاضروریاتِ دین سے تونہ ہوں مگراجماعی قطعی ہوں، یاضروریاتِ اہل سنت سے ہوں۔ اسی مسلک سے عہدرسالت سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمان وابستہ رہے پھر بہت بعد میں فقہی، فروعی اجتہادی مسائل میں دلائل کی بنا پراسی مسلک سے وابستہ فُقہا کے چار مذاہب وجود میں آئے۔

. ⇔حنفی ⇔مالکی ⇔شافعی ⇔منبلی

به چارول مذاهب ناجی بین اور آج جوان سے الگ ہے وہ ناری ۔ به چارول مذاهب صرف فقهی ، فروعی ، اجتهادی مسائل میں باہم اختلاف راے رکھتے بین اور عقائد میں سب کا مسلک ایک ہے «مسلک اہلِ سنت و جماعت» — تمام اہلِ اسلام و مجد دین اسلام کا مسلک یہی رہا ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد فاروقی سر مبندی وَمُلائِكُلْفِيْهِ، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی وَلائِنْكِلْفِیْهِ، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وَلائِنْكِلْفِیْهِ، تاج حضرت سید شاہ برکت الله مار ہروی وَلائِنْكِلْفِیْهِ، تاج مضرت سید شاہ برکت الله مار ہروی وَلائِنْكِلْفِیْهِ، حضرت علام فضل حق خیر آبادی وَلائِنْكِلْفِیْمِ، تاج الفول مولانا عبد القادر محبّ رسول بدایونی وَلائِنْكِلْفِیْهِ، اور اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی وَلائِنْكِلْفِیْهِ، سب اسی مسلک پر قائم شھے۔

اعلى حضرت عَالِحِنْمُ كَي طرف مسلك كومنسوب كرنے كى وجه:

 سلک اعلیٰ حضرت

(۲) زید کا بیہ کہنا کہ: «مسلک اعلیٰ حضرت کہ کر پانچواں مسلک ایجاد کرنا جائز نہیں » جرأتِ بیجا ہے۔ اس طرح کا اظہار خیال وہی کر تاہے جسے «مسلک اعلیٰ حضرت » کاعرفان و تعور حاصل نہیں اور بہر حال کسی خص یا لفظ پر بلاعلم و تحقیق عدم جواز کا فتوی صادر کرنے سے احتراز لازم ہے۔ حنی ، مالکی ، شافعی نبلی بیہ چاروں سَوادِ اعظم اہل سنت کے فروی مذاہب سے ہیں جوقہ ہی ، اجتہادی مسائل سے حلق رکھتے ہیں اور دلائل میں تعارض یا قوت وضعف یا عموم وخصوص واطلاق و تقییدیائنے و عدم نئے و غیرہ اسباب کی بنا پر بیہ وجود میں آئے ہیں ، اس طرح کے امور میں ایسے اختلافات بھی بندوں پر اللہ کی رحمت ہیں۔ اور دلائل شریعت کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے فقہا کے کرام بہر حال ثواب کے حق دار ہوتے ہیں۔ یہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ صحیح تکم ذکا لئے والے فقہا کو دونا ثواب ماتا ہے اور جن سے خطا ہو جائے ان کے حصے میں صرف ایک ثواب آتا ہے۔

"عَنْ أَبِي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَد، فَأَصَابَ فَلَهُ اَجرَانِ وَإِذَا حَكَمَ

مسلك اعلى حضرت

فَأَخْطَاءَ فَلَهُ آجْرٌ وَاحِدٌ."

حضرت ابوہر برہ مُرِقِنَّ عَلَیْ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بِمُنْ اَتُونَا اَیْمُ نَا اَدْ فرمایا: جب حاکم اجتہاد سے کوئی حکم نکالنا چاہے اور صحیح اجتہاد کرے تواس کے لیے دواجر ہیں اور جب حاکم اجتہاد سے حکم شرعی فکالنا چاہے اور اس سے خطا ہوجائے تواس کے لیے ایک اجرہے۔ (۱)

مگریہ اجر «خطا» پر نہیں بلکہ اجتہاد پر ملتاہے ، جوعبادت ہے۔ ہاں خطاکے سبب کوئی گناہ ذمہ میں نہیں آتا اور یہ بھی اجتہاد وعبادت ہی کافیض ہے۔

یمی حکم بعد کے فقہائے حققین کے فقہی فرعی اختلاف کا بھی ہونا چاہیے۔ اور مسلک اہل سنت و جماعت بلفظ دیگر مسلک اعلیٰ حضرت کا تعلق جیسا کہ بیان ہواامور اعتقادیہ سے ہے، جس کا مخالف کافراور بسااو قات گمراہ وگمراہ گر ہوتا ہے۔ چند فروعی و استثنائی امور کے سواعام عقائد کے احکام یہی ہیں۔

اب غور فرمائي كه كهال مسلك إعلى حضرت جو مسلك سواد عظم الل سنت كا دوسرانام ہے۔ اور كهال به چارول مذاهب۔ جو مسلك الل سنت سے نكى ہوئى چارشاخیں ہیں، یہ مسلك ان مذاهب فروع پراضافہ نہیں، اضافہ تواس وقت ہو تاجب مسلك إعلى حضرت كا تعلق بھى فقهى، فروعى، اجتهادى امور سے ہوتا۔ لأنّ الّذ يادةَ لا تكون إلّا مِن جنس المذيد عليه اس ليے بير سوچ ہى غلط ہے كه چارول فقهى مذاهب پر «مسلك اعلى حضرت »كى اصطلاح اضافه ہے۔

سَجَائی بیہ کہ مسلک اہل سنت وجماعت یامسلک سَوادِ اعظم (جس کی ایک تعبیر آج «مسلک اعلی حضرت » ہے ) کا وجود حضور سیدعالم ﷺ کے عہد پاک سے ہے کیوں کہ بیر جمانی ہے ارشادِ رسالت: «ما أنا علیه وأصحابی» اور "وهی الجماعة" کی۔

(۱) جامع الترمذي، ج:١، ص: ١٥٨، ابواب الاحكام، بابُ ماجاء في القاضي يُصيب و يخطئ، مجلس بركات، مباركفور.

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مسلك اعللي حضرت

صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، یار سول اللہ! تہتر فرقوں میں جنتی فرقہ کون ہے؟ تو
آپ نے ارشاد فرمایا: وہ گروہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر چلے اور وہ گروہ جماعت
ہے۔ جیساکہ ترمذی اور مشکاۃ المصافیح کے حوالے سے آگے [ص:۳۳،۳۲پر] آرہاہے۔
کھلی ہوئی بات ہے کہ بہتر فرقے جو جہنمی ہوئے وہ عقائد میں ضرور اہل سنت و جماعت ہے۔ تواس کا جماعت ہے۔ تواس کا تعلق باب عقائد سے ہی ہے اور اس کا وجود بھی آج سے نہیں بلکہ عہدر سالت سے ہے۔
تعلق باب عقائد سے ہی ہے اور اس کا وجود بھی آج سے نہیں بلکہ عہدر سالت سے ہے۔
اُس بالمعات میں ہے:

وجدا می شوندامتِ من از آنها که ایمان آورده وروی بقبله دارند بر مفتاد وسه مذهب دراصول عقائد بهمه ایشان شوندامتِ من از آنها که ایمان آورده وروی بقبله دارند بر منت عمل شاید دراصول عقائد بهمه ایشان شاید که فرقهٔ ناجیه نیز در آنید ...... "وهی الجهاعة "وامل یک ملت در بهشت و آن یک ملت مسمی "الجهاعة "ست از جهت اجتماع ایشان بر کلمئه حق و بر آن چه اجماع کرده اند بران سلف که براه راست بوده اند -

اس عبارت کاخلاصہ یہ ہے کہ میری امت «اصولِ عقائد» میں تہتر مذاہب میں تفتیم ہوجائے گی اور سواے ایک گروہ کے تمام فرقے بداعتقادی کی وجہ سے جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے اور بدعملی کی وجہ سے تونا جی گروہ کے لوگ بھی جہنم میں جاسکتے ہیں، نجات پانے والے گروہ کانام «جماعت» اس لیے ہے کہ یہ لوگ کلمئہ حق اور اجماعِ سلف وصراطِ متنقیم پرمجتمع ہیں۔ (۱)

نیزاسی میں ہے:

"وبالجمله سواد أظلم در دين إسلام مذ بهب الل سنت وجماعت ست." ترجمه: دين اسلام مين «سواد أعظم» الل سنت وجماعت ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) اشِعَّة اللمعات ص ١٥٣، ج١، باب الاعتصام

<sup>(</sup>٢) اشِعَّة اللمعات ص ١٥٢، ج١، باب الاعتصام

مسلك اعلى حضرت

یہ حقیقت واضح رہے کہ عقائد قطعیہ ، اجماعیہ میں سوادِ اُظم کا اتباع لازم ہے اور فروی اعتقادیات کا جہاں تک سوال ہے توان میں بھی اشاعرہ و ماتریدیہ کا اختلاف واضح ہے ، اسی طرح فقہی مذاہب اربعہ میں ان کے در میان بے شار احکام و مسائل اور خود ان کے اصولِ فقہ میں بھی بہت سے اختلافات ہیں جوامت کے لیے رحمت ہیں کیوں کہ سنّت نبوی کے ہر پہلوپران کے ذریعہ عمل ہوجا تا ہے۔

ان اختلافات کے باوجود اشاعرہ و ماترید بیہ اور احناف و شوافع و مالکیہ و حنابلہ چوں کہ عقائد قطعیہ، اجماعیہ میں متحد و متفق ہیں اس لیے بیہ سب کے سب سوادِ اظم اہل سنت و جماعت میں شامل اور اہل سنّت کے ہی طبقات و مسالک ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمانانِ اہل سنت اعتقادی طور پر اشعری یا ماتریدی اور فقہِ اسلامی میں ائم نہ ذاہبِ اربعہ میں سے سی الک کے مقلد ہیں، جیناں چہ عموماً احناف ماتریدی اور شوافع اشعری ہیں۔

مرقاة المفاتيح ميسي:

"إتبعوا السواد الأعظم" و المراد ما عليه أكثر المسلمين. قيل: ولهذا في أصول الاعتقاد كأركان الإسلام و أمّا الفروع كبطلان الوضوء بالمسّ مثلًا فلا حاجة فيه إلى الإجماع، بل يجوز اتباع كلّ واحدٍ من المجتهدين كالأئمّة الأربعة وما وقع من الخلاف بين الماتريدية و الأشعرية في مسائل فهي ترجع إلى الفروع في الحقيقة فإنها ظنّيات، فلم تكن من الاعتقاديات المبنية على اليقينيات، بل قال بعض المحققين: إنّ الخلف بينها في الكل لفظي.اه. (1)

«سوادِ اعظم »کی بیروی کرو۔ اس سے مراد اکثر مسلمانوں کا مذہب ہے، لیعنی

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح ص ٣٨٣، ج١، حديث ١٧٤، دار الكتب العلمية، بيروت

مسلک اعلیٰ حضرت

"اصولِ عقائد جیسے ارکانِ اسلام (۱) میں اکثر مسلمانوں کا مذہب۔"
رہے فروی مسائل: جیسے عورت کا بدن یا آلۂ تناسل جھونے سے [امام شافعی عالیہ کے نزدیک] مثلاً وضو کا ٹوٹ جانا، تواس کے لیے اجماع کی حاجت نہیں، بلکہ اس میں مجتہدین - جیسے چاروں ائمہ - میں سے ہر ایک کا اتباع جائز ہے۔ اور چند مسائلِ عقائد میں ماترید یہ اور اشاعرہ کے در میان جو اختلاف ہے، وہ مسائل حقیقت میں فروع سے ہی ہیں، کیوں کہ وظنی مسائل ہیں، اعتقادیات سے نہیں ہیں جن کی بنیادیقین پر ہوتی

(۱) - ارکانِ اسلام پانچ ہیں کہ اس بات کی گوائی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمہ ہڑا تھا گئے اللہ کے بندے ورسول ہیں کہ نماز قائم کرنا کہ زکاۃ دینا کہ بیت اللہ شریف کا تج کہ رمضان شریف کے روزے۔ [صحیح مسلم شریف، جلد :۱، ص:۳۲، کتاب الایمان، مجلس البر کات] میں البر کات] بید اسلام کے پانچ بنیادی امور ہیں جن کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور ان کی فرضیت کا مشکر کافر، اسلام سے خارج ہے۔

اس کے برخلاف عورت وغیرہ کو چھونے سے وضو کا ٹوٹ جانا، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا، یالٹکتا ہوا چھوڈ دینا، تکبیر تحریمہ کے بعد دونوں ہاتھ سینے پریاناف کے نیچے باندھنا، رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ کے مسائل فروعی ہیں، ان میں ایک امام کے مذہب سے دوسرے امام نے اختلاف کیا ہے اور اس طرح کے اختلاف سے ہیں۔ طرح کے اختلاف سے ہیں۔

یوں ہی چاتی ٹرین میں نمازی صحت کا مسلہ بھی فری واختلافی ہے، بھی ایک تھام پر تمام علا ہے اہل سنت کا اتفاق نہ ہوا، البتہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضاؤی نیات کا فتوٹی ہیہ ہے کہ چاتی ٹرین میں نماز صحیح نہیں ، پھر ہندوپاک کے اکثر علا ہے اہل سنت آپ کے اتباع میں اسی موقف کے حامی ہوگئے، لیکن جس بنیاد پر آپ نے وہ فتوگی جاری کیا تھاوہ بنیاد آج بدل چکی ہے، اس لیے وہ تھم بھی خود ہی بدل گیا، اس کی تحقیق وتشریح ہمارے مقالات «چلتی ٹرین میں نماز کی اجازت کیوں اور کیسے ؟ »اور «نماز کے احکام پر ربیل کے بدلتے نظام کا از » میں ہے۔ الغرض جب ربیل میں نماز کا بیہ مسئلہ بھی فروع سے ہے وہ بھی شروع سے ہی اختلافی، اور آج کے زمانے میں عدم جواز کی بنیاد بھی بدل چکی ہے، تواب سب کا موقف جواز کا ہونا چا ہیے اور یہ سواد عظم سے اختلاف نہیں ہے کہ سواد اعظم کا تعلق اصولِ عقایہ سے ہوقطی واجمائی ہے، اور نماز کا بیہ مسئلہ فرعی، ظنی، غیراجمائی، بلکہ تج ہے ہواو اعظم کا تعلق اصولِ عقایہ سے ہو تھی اختلاف نہیں ہے، اسے دل سے قبول کیجے اور بہر حال عقایہ اور فروع کا فرق ہمیشہ یادر کھے، کہ دونوں کے حدود کا احترام ہاتی رہے۔ محمد نظام الدین رضوی غفرلہ ،

سلک اعللی حضرت

ہے، اور بعض محققین نے فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کے سارے اختلافی مسائل حقیقی و معنوی اختلافات سے نہیں بلکہ سب کے سلفظی اختلافات سے ہیں۔ (مرقاۃ المفاتیج) سواد عظم اہل سنت و جماعت ہی ہمیشد تی وہدایت پر ہی رہیں التعداد رہے ہیں لیکن بالفرض بھی قلیل التعداد ہوجائیں تب بھی وہ حق وہدایت پر ہی رہیں گے۔ فرض سجھے اگر بھی ایک ہی شخص بوری روے زمین پر «اللہ الله » کہنے والا ہوجیسا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ہو سکتا ہے تو وہی سوادِ اظم ہوگا کہ اس کا رشتہ سوادِ اظم سے ہے، وہ قطرہ ہے مگر بحرسے وابستہ ہے۔

اسی «مسلکِ اہل سنت» سے حنفی ، مالکی ، شافعی ، صنبلی مذاہب کی چار شاخیں تکلیں جن کے باعث چار فروعی مذاہب وجود میں آئے۔ فروع کا بیداختلاف باعث رحمت و تواب ہے اور بہتر فرقول کاوہ اختلاف باعث ہلاکت وعذاب ہے۔ اس لیے ایک کامُوازنہ دوسرے سے نہیں کیا جاسکتا ، نہ ہی فروع پر عقائد کا تھم جاری کیا جاسکتا ہے ، دونوں میں کھلافر ق ہے۔

درِ مختار اور شامی کی درج ذیل فقهی عبارات «فروع» اور «عقائد» کے در میان نمایال طور پر خطِ امتیاز صیخی ہیں۔ درِ مختار میں ہے:

وفيها: َ إِذَا سُئلنا وعَن مذهبنا ومذهب مُخالفنا، قُلنا وجوبًا: مذهبُنا صَوابٌ يَحتِملُ الخَطأَ وَمَذهبُ مُخَالِفنا خطاءٌ يحتمل الصَّواب.

وإذا سُئلنا عن مُعتقدنا ومعتقدِ خصومنا، قلنا وجوباً: الحقُّ ما نحنُ عليه، والباطلُ ما عليه خصومنا. اه

ردالمخارمیں ہے:

(وفيها) أي في الاشباه عن أخِرِ «المصفى» للإمام النّسفى. (قوله: مخالفنا) أى مَن خالفنا في الفروع من الأئمة المجتهدين ........ فلا نجزم بأنّ مذهبنا صواب البتّة، ولا بأنّ مذهب مخالفنا خطاءٌ البتّة، بناءً على المختار مِن أنّ حكم الله في كلّ مسئلة

مسلك اعلى حضرت

واحدٌ معين واجبٌ طلبُهُ فمن أصابه فهو المصيب ، ومَن لا فهو المخطئ. ونقل عن الأئمة الأربعة : ثم المختارُ أنّ المخطئ مَأجور، كما في التحرير و شرحه.

قولةُ: (عن مُعتقدِنا) أي عمّا نعتقِدهُ من غير المسائل الفرعيّة ممّا يجب اعتقاده على كلّ مكلّفٍ وهو ما عليه «أهلُ السُّنَّة والجماعة»وهُم الأشاعرةُ والماتُرِيديَّةُ، وهم متوافقون إلّا في مسائل يسيرة أرجعها بعضُهُم إلى الخلاف اللّفظي. إه ملتقطًا

ترجمہ: اور اشباہ میں امام نسفی رئی النظائیہ کی کتاب (مصفیٰ ) سے ہے کہ ہم سے جب سے سوال کیا جائے کہ فروعی مذاہب میں ہمارا مذہب صواب ہے یا ہمارے مخالف ائمہ ہجتمدین کا؟ توہم پریہ جواب دینا واجب ہے کہ ہمارا مذہب صواب ہے، اس میں احتمالِ خطاہے اور ہمارے مخالف امام کا مذہب خطاہے، اس میں احتمالِ صواب ہے، کیوں کہ ہمیں اس بات پر جزم نہیں ہے کہ ہمارا مذہب یقیناً صواب ہے، اور نہ اس بات پر جزم ہے کہ ہمارے مخالف امام کا مذہب یقیناً خطاہے، کیوں کہ مذہب مختار ہیہ کہ اللہ تعالی کا حکم ہر مسکلے میں ایک ہے جو معین ہے، اس کی جستجو واجب ہے، توجو اسے پاجائے وہ صواب پر ہے، اور جونہ پاسکے وہ خطا پر ہے اور ائم کا ربعہ سے منقول ہے کہ مختار ہیہ کہ جس سے اجتہاد میں خطا ہو جائے، اس کے جو معین ہے۔

اور جب ہم سے ہمارے اور ہمار خصم کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے توہم پر یہ کہناواجب ہوگاکہ عقائد میں ہمارا مذہب حق ہے، اور ہمار خصم کا مذہب باطل۔
«عقیدے » سے مراد مسائل فرعیہ کے سواوہ امور ہیں جن کا اعتقاد ہر مکلف پر واجب ہے۔ اور بیوہی عقیدے ہیں جن پر اہل سنت و جماعت قائم ہیں اور اہل سنت و اجب ہے۔ اور بیوہی مقیدے ہیں جن پر اہل سنت و جماعت قائم ہیں اور اہل سنت اشاعرہ اور ماتر یدیہ ہیں، یہ حضرات چند مسائل کے سواتمام عقائد پر باہم اتفاق رکھتے ہیں اور بحض علمانے فرمایا کہ جن مسائل میں ان حضرات کے در میان ہلکا کھاکا اختلاف ہے وہ اور بحض علمانے فرمایا کہ جن مسائل میں ان حضرات کے در میان ہلکا کھاکا اختلاف ہے وہ

مسلک اعلیٰ حضرت

مسلک ِ اعلیٰ حضرت بھی اختلاف ِ لفظی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اورجس مسلک کا وجود عہدِ رسالت سے ہے صرف نام کے فرق کا سہارا لے کر اس کو ناجائز نہیں کہاجاسکتا۔اسے ناجائز کہنا، نادانی ہے پاناانصافی یاعناد۔

اور بکر جویہ کہتاہے کہ «در حقیقت یہ مسلک فی کاہی دوسرانام ہے » بے جاہے۔ مذہب حنی تومسلک اہل سنت و جماعت سے جُڑی ہوئی چار شاخوں میں سے ایک مضبوط اور سایہ دار شاخ کانام ہے ، جسے علم نہ ہواسے یہ حق نہیں کہ اس طرح کے امور میں دخل دے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

(۳) یہیں سے بی بات بھی واضح ہوگئی کہ آج کے علاے محققین اور فقہا ہے دین متین کے در میان اگر فقہی فروی نوپیدا مسائل کے احکام کے بارے میں دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہوجائے تواس کی وجہ سے وہ شخق اجرو ثواب توہو سکتے ہیں مگران پر بیدالزام عائد کرنا بڑی ناانصافی ہوگئ کہ وہ مسلک اہل سنت وجہاعت بلفظ دیگر مسلک اعلی حضرت سے مخرف یااس کے مخالف ہوگئے، کیوں کہ مسلک اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت سے انحراف و اختلاف باعث استحقاق جہنم وعذاب ہے۔ جب کہ فقہی فروی نوپیدا مسائل میں اختلاف باعث رحمت و ثواب ہے۔ جو بھی سنی ہے وہ مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے اور جو بھی مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے اور جو بھی مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے اور جو بھی مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے اور جو بھی مسلک اعلی حضرت پر گامزن ہے وہ سنی تجو العقیدہ ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص اینی شامتِ نفس سے معاذ اللہ کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ گئہ گار تو ہے جیسے بے نمازی، داڑھی منڈا نے والے، شراب پینے والے وغیرہ۔ مگر اس کی وجہ سے وہ اہلی سنت و جماعت یا مسلک اعلی حضرت سے خارج نہیں قرار پائیں گے پھر فقہا کے در میان اگر شرعی دلائل کی منبلی پر مسلک اعلی حضرت سے کسے خارج قرار دیے جاستے ہیں۔ بہ توہو بنیاد پر کسی نوپیدا مسلک علی حضرت سے کسے خارج قرار دیے جاسکتے ہیں۔ بہ توہو کاربند ہیں وہ وہ کالی ، حنبلی پر کسی نوپیدا مسلک علی حضرت سے کسے خارج قرار دیے جاسکتے ہیں۔ بہ توہو

<sup>(</sup>۱) درِ مختار و ردّ المحتار، ج:۱، ص:۱۳۹، كتاب الطهارة

مسلک ِ اعلیٰ حضرت سکتا ہے کہ فہم دلیل و تحقیق ِ حکم میں کہیں کسی سے لغزش ہوجائے تواسے بعدِ وضوحِ تام خاطی کہ سکتے ہیں مگریہ حق بھی صرف صاحب بصیرت ووسعت اطلاع علماوفقہا کا ہے ،ان کے سواسی اور کویہ فیصلہ کرنے کاحق نہیں۔

## مسلک اعلیٰ حضرت کیاہے؟

«مسلک اعلیٰ حضرت » فی الواقع اہل سنت و جماعت کے عقائد اجماعیہ ، قطعیہ ، ظنیہ کے مجموعے کا دوسراواضح نام ہے۔ان تمام عقائد کواگر ایک لفظ سے بیان کیاجائے تووہ «محبت رسول »و «عشق مصطفیٰ » ﷺ من النائل الله سے حبیباکہ اعلیٰ حضرت عِلاِلْرِحِنْهِ خود فرماتے ہیں۔ جان ہے عشق مصطفی روز فروں کریے خدا جسس کو ہودر د کامزہ ناز دوااٹھائے کیوں اوراسے پھیلا ہاجائے تودرج ذیل کتابوں میں دیکھاجاسکتا ہے۔

حسام الحرمين، تمهيد ايمان، تجلى اليقين، الدولة المكيه، انباء المصطفى ، خالص الاعتقاد ، الكوكبة الشهابيه ، سلّ السيوف الهنديه، سبخن السبوح، الامن و العلى، بركات الامداد، الجراز الديّاني ، السّوء والعقاب، رد الرَّفَضه ، فتاوى الحرمين، وغيرها.

ان کتابوں میں مذہب اسلام کے کچھ ایسے عقائد بیان کیے گئے ہیں جواجماعی اور قطعی ہونے کے ساتھ ضروریات دین سے بھی ہیں اور ان کامنکر بلاشبہہ کافر،اسلام سے خارج، جیسے رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و توقیر کی فرضیت اور آپ کی شانِ اقدس میں گنتاخی کرنے والوں کی تکفیر قطعی، خاتم النبیین جمعنی آخر الانبیا کا لاریب عقیدہ جس کا منکر بلاشبهه كافرومربته بيه عقائدا يسة قطعي يقيني ہيں كه جوحق واضح ہونے كے بعدان ميں شك کرے وہ بھی کافرقراریا تاہے۔

مسلك إعلى حضرت

اور کچھالیے عقائد ہیں جن کے حق ہونے پرایمان رکھنافرض ہے اور ان کامنکر جمامیر فقہاے کرام کے مذہب پر کافراور اسلام سے خارج ہوتا ہے ان عقائد کا بیان رسالۂ مبارکہ الکو کبة الشهابية وغيره ميں ہے۔

اور کچھ عقائد قطعیت کے ایسے اعلیٰ معیار پر تونہیں ہیں تاہم وہ اہل سنت و جماعت کے مسلّمات یاضر وریات سے ہیں ان کا منکر گمراہ ،گمراہ گراور فاسق قرار پاتا ہے۔ فتاویٰ رضویہ کے درج ذیل افتباس میں ان امور کی جھلک محسوس کی جاسکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیٰ خضرت علیٰ فراتے ہیں:

گُ اگر علم غیب به عطاے الہی کثیر و وافر اشیاد اساد صفات و احکام و برزخ و معاد و اشراطِ ساعت گزشته و آئنده کا منکر ہے تو صریح گمراه بددین و منکرِ قرآن عظیم و احادیثِ متواتره ہے۔

، اور ان میں ہزارول غیب وہ ہیں جن کاعلم حضور اقد س ﷺ کو ملنا ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کامنگریقیبیًا کافر۔

کی تیل ہی تلبیسی طور پربعش کا اقرار کرتا اور وہابیہ کا اعتقاد رکھتا ہے توگراہ بردین ہے۔

اور جوخاص دیوبندی عقائد پر ہووہ کافرومر تدہے، بیل ہی جوان عقائد پر اپناہونانہ بتائے مگر ان لوگول کے عقائد کفرید پر مطلع ہوکر ان کواچھا جانے یا مسلمان ہی سمجھے جب بھی خود مسلمان نہیں۔ در مختار و مجمع الانہر و بزازید وغیر ہمامیں ہے: مَن شكّ في كفره فقد كفر۔

پال اگرتمام خباشوں سے پاک ہواور علم غیب کثیر و وافر بقدر مذکور پر ایمان سے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقرار کرے صرف «اِحاطة جمیع ما کان و ما یکون » میں کلام کرے اور ان میں ادب و حرمت ملحوظ رکھے تو گمراہ نہیں صرف خطا پر

مسلک اعلی حضرت ہے۔"() جو شخص درج بالاکتابوں اور اس طرح کی دوسری تصانیف مثلا ازالہ العار اور برصحہ اسکی تقدید ہی کرتاہے وہ ضرور مسلک جزاءُ الله عدقّه، وغير ما كونتي مانتااور دل سے ان كى تصديق كرتا ہے وہ ضرور مسلك اہل سنت ومسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن ہے اور سنی سیجے العقیدہ ۔ یہ کسی نوپیدا فرعی فقہی مسئکے میں الگ تحقیقی راے رکھنے کی وجہ سے مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج نہ ہو گا جبیبا کہ اس طرح کے بہت سے مسائل میں ہمارے علماالگ راے رکھتے ہیں مگروہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم مانے جاتے ہیں۔مثلاً

🕸 اعلیٰ حضرت عالِحْمُنے نے مسجد وں اور گھروں میں برقی لائٹ اور برقی پنکھا لگاناناجائز لکھاہے مگر آج عوام وخواص اہل سنت کاعمل بلاا اکارنگیر اس کے خلاف ہے جس سے جواز کار جحان صاف سمجھا جاسکتائے۔

اعلی حضرت عالی فقه اور عامه فقها بے حفیه وادی محسِّر (جو در اصل کھیے اور عامه فقها بے حفیه «وادی عذاب » ہے) میں وقوف مُزدلفہ جائز نہیں مانتے اور کوئی عذر شرعی درپیش ہو جائے ً توو قوف مُز دلِفه کوساقط مانتے ہیں اور وادی عذاب میں و قوف کی اجازت نہیں دیتے ۔ مگرعلاے شرعی کونسل نے عذر ناگزیر کی صورت میں اجازت دی ہے۔

الركيول كو لكهنا سكهانا اعلى حضرت عِالِيْ في نه صرف نايسند كرتے ہيں، بلكه بڑے بلیغ الفاظ میں اس سے ممانعت فرماتے ہیں مگر اب کچھ علامے کیار اس کی کھلی اجازت دیتے ہیں۔

پر فروعی مسائل میں اینے اکابرسے «جداراہے» یا «اختلاف راہے» (<sup>(۲)</sup> رکھنے کا یہ معاملہ کوئی آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے بلکہ عہد صحابہ و عہد تابعین سے بہ سلسلہ حلا آرہا

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه ج ۳ ص ۲۱۸، سنی دار الاشاعت، مبارك پور (۲) «جداراك» اور «افتلاف راك» مين فرق ب، وضاحت كے ليے مير امقالہ: «فقهم افتلافات كے حدود » ملاحظه فرمائين \_ نظام غفرله

سلک اعلیٰ حضرت

ہے۔ خود سرائ الاُممام عظم ابو حنیفہ وَ قَالَقَالُ کے تلاملہ ہے۔ خود سرائ الاُممام عظم ابو حنیفہ وَ قَالُقَالُ کے تلاملہ ہے ساتھ ہم نے اپنے ایک رسالہ اور جداراے کے نظائر بھی بہت ہیں جن پر قدر ہے بسط کے ساتھ ہم نے اپنے ایک رسالہ «مند ہب حنی میں حالاتِ زمانہ کی رعایت » میں روشنی ڈالی ہے۔ اگر فقہی فرو عی مسائل میں جداگانہ را ہے یااختلاف را ہے «مسلک اعلیٰ حضرت » ہے انحراف کاباعث ہوتے وہ معاذ اللہ ان چود ہویں صدی ہجری تک اکابر واصاغر کے در میان جوبے شار فقہی اختلافات ہوئے وہ معاذ اللہ ان کے «مسلک اہل سنت » سے انحراف کاباعث قرار پائیں گے۔ حالال کہ اس طرح کاوہم کسی فہم میں نہیں آتاتو پھر آج انحراف کاحکم کس دلیل اور کس بنیاد پر دیاجا سکتا ہے۔

نرائی الله شرفاً و المؤلفة الله شرفاً و الله شرفاً و الله شرفاً و الله شرفاً الله شرفاً الله شرفاً الله شعالي و الله و الله شعالي و الله شعالي و الله شعالي و الله و ال

سلک اعلیٰ حضرت

الله کی پناہ ایسا ہر گزنہیں ، اسے توسب لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں ، توآج اگر بالفرض کوئی عالم محقّق ، یامجلسِ فقہاکسی فرعی مسئلے میں جدارا سے رکھے اور حسام الحرمین کی تصدیق کرے تواسے بھی مسلکِ اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں سمجھنا چاہیے ، خوفِ خداسے جذبۂ انصاف کوزندہ کیجیے اور سنت وسنیت پر خدارار حم فرمائیے۔

اسی روزوشب میں الجھ کرنہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکال اور بھی ہیں الجھ کرنہ رہ جا قناعت نہ کرعالم رنگ و پر چین اور بھی ہیں منا دور بھی ہیں دور بھی ہیں منا دور بھی ہیں ہیں دور بھی ہیں دور بھ

واضح ہوکہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ، بلکہ وہی مسلک آہل سنت ہے جو ہمیشہ سے تمام مسلمانوں کا مسلک رہاہے اور چاروں مذابہ کے امام بھی باہم بہت کچھ فقہی فروعی اختلافات رکھنے کے باوجود ہمیشہ اسی مسلک کے حامی وعامل مانے گئے۔اب اس مقام پر مجد دِاعظم،امام احمد رضافید سسمرہ کا درج ذیل ارشاد مھنٹرے دل سے بغور پڑھیے:

﴿ اِتّبَاعِ سَوادِ اَظْم ﴾ كَاحَكُم اور ﴿ مَنْ شَدٌّ شَدٌّ فِي النَّارِ ﴾ [جوجماعت الگهواده جهنم میں گیا] کی وعید صرف دربارهٔ عقائدہے، مسائلِ فرعیہ فقہیہ کواس سے کچھ علاقہ نہیں۔ صحابۂ کرام سے ائمہ اربعہ تک (رضی اللّٰہ تعالی عنهم اجمعین ) کوئی مجتہد ایسانہ ہوگا جس کے بعض اقوال خلافِ جمہور نہ ہوں۔

• سیدناابوذر نولنگنگ کامطلقاً «جمع زر» (مال جمع کرنے) کو حرام تھہرانا۔ • ابوموسی اشعری نولنگنگ کا «نَوم» (سونے) کو حَدث (ناقض وضو) نہ جاننا۔ • عبداللّٰد بن عباس نواللہ تبللے کامسکۂ ربا۔ (۱)

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس وَاللهٔ بنا کا مذہب سود کے بارے میں یہ تقالہ جنس کی بجے جنس کے بدلے میں کی،
بیشی کے ساتھ جائزہے، سود نہیں ہے جیسے چاندی یاسونے کے ایک سکّے کی بیچے دوسکتے کے بدلے میں یا مثلاً ایک کلو مجوریا
گیہوں یا جَویا نمک کی بیچے دو کلو مجوریا گیہوں یا جَویا نمک کے بدلے میں۔ یہی مذہب حضرت عبداللہ بن عمر وَفَاللَّہِ بِاللهٰ کا بھی تقالہ جب کہ عامہ صحابہ کرام وَفَاللَّائِیَة کَا مُرِیْ اللّٰ اللّٰظِیّة نے
جب کہ عامہ صحابۂ کرام وَفَاللَّائِیّة کَا مَدْ ہِب اِن حضرات کے برخلاف یہ تقالہ یہ معاملہ سودو حرام ہے، امام نوو کی رَئراللَّائِیّة نے
بعد میں دونوں حضرات کا رجوع بھی نقل کیا ہے جیساکہ ان کی شرح تج مسلم ص ۲۵ تا میں ہے مگر جب تک یہ حضرات
وہ موقف رکھتے تھے اس وقت تک تووہ جمہور صحابہ کے خلاف ہی تھا۔ انظام

مسلك ِ اعلى حضرت • امام أظم وَثَلَّ عَلَيْ مَا مَا مُعْمِ وَثَلِيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

• امام شافعي وَلِيُّ قَالُونَ كَامسَلهُ متروك التَّسمية عَمداً (٢)

• امام مالك خِتْلُغَيْلُ كامسَلهُ طهارت سور كلب • وتعبُّد غسلات سَبع \_ (<sup>(m)</sup>

• الم احمد خِللْ عَلَيْ كَا مُسَلَّمُ «نقض وُضو بلحم جزور) (٣) وغير ذلك (٥)

ُ كُوجُواس وعيد كامور دجانے خود "شَذَّ فِي النَّار" [جَهَم ميں جانے] كاستحق بلكه اجماع أمّت كامخالف اور"نوليه مَا تَولّى وَنْصُلِه جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا" [مم اس جہنم میں داخل کریں گے] کامُستوجب(حقدار)ہوگا۔<sup>(۱)</sup>

(۱) -امام اعظم ابوحنیفه رختانی کار ببیه به که "مُدّتِ رضاع دُهائی سال ہے" یعنی دُهائی سال کی عمر تک بچه کسی عورتٰ کا دُودھ تی لے تووہ اس کی آل موجائے گی اور بیراس کا بیٹا، اس کے بر خلاف فقہاے صحابہ و ں درت پاروٹ کی کروٹ کی کروٹ کی کہ '' مدت رضاع'' دوسال ہے، امام نووی ڈٹٹٹٹٹٹٹٹٹ نے اپنی شرح تابعین وعلمائے امصار کامذ ہب یہ ہے کہ '' مدت رضاع'' دوسال ہے، امام نووی ڈٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹٹ نے اپنی شرح سیج مسلم میں ایساہی لکھاہے، دیکھیے ص ۴۶، ہما، تا اس الرضاع، مجلس البر کات\_۲انظام (۲)- 'امام شافعی رَثِنَاﷺ کا مذہب یہ ہے کہ حانور ذرج کرنے والے نے قصدًا ذرج کے وقت «بسم الله » نہ پڑھی توبھی جانور حلال ہے،اس کے بر خلاف عامۂ فقہاہے اَمصار وصحابہ و تابعین رٹیل ﷺ کا مذہب یہ ہے۔ کہ قصداً «کبھ اللّٰہ »جھوڑ دینے کی وجہ سے جانور مُر دار وحرام ہوجائے گا۔ ۱۲ انظام (٣)- امام مالك وَثَلَّقَتُكُ كا مذهب بير ب كه كته كاجو تهاياك بي جب كمان كي سوا دوسر فقها ب امت کامذہب بیہ ہے کہ ناپاک ہے۔ نیزام مالک ڈائٹنگٹے کامذہب بیہ ہے کہ کتے کاجوٹھابر تن سات بار دھونے کا حکم بطور عبادت ہے، تطہیر کے لیے نہیں کینی سات کاعدد تعبیُّدی ہے اور قول طہارت پر بیدند ہے جمہور فقہاکے خلاف ہے۔ ۱ انظام

جمہور فقہا کا مذہب یہ ہے کہ وہ ناقض وضونہیں ہے ، ایساہی شرح صحیح مسلم ص ۱۵۸ج امیں ہے۔ ۴ انظام (۵)- جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وَثِلاَّقَةً کار کوع میں «قطیق" کاقول، یعنی دونوں ہتھیلیوں کوہاہم ملاکر دونوں رانوں کے پیج میں کر دینا 🖈 اور دومقتدی ہوں توامام کا دونوں کے برابر پیچ میں کھڑا ہونا 🖈 گھر میں جماعت سے نماز پڑھے تو بغیراذان وا قامت کے پڑھنا، جبیباکہ سیجسلم اوراس کی شرح نووی ص۲۰۲، جا، جلس برکات میں ہے، اوراس طرح کے مسائل بهت بین جونداب فقها کامطالعه کرنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ ۱۲ انظام غفرلہ۔ (۲) - فتاوی رُضویه. جلد هفتم. صفحه ۲۸۱، ۲۸۲، کتاب القضاو

الدعاوي، سني دارالاشاعت مبارك يور

مسلك اعللي حضرت

فتاوی رضویه کی اس عبارت سے چند باتیں بہت گھل کر سامنے آگئیں:

الف: «اِتبّاعِ سَوادِ اُظلم » کا تعلق صرف عقائد سے ہے، فقہی، فری مسائل سے نہیں (اور واضح ہوکہ «مسلک ِ اعلیٰ حضرت » مسلک ِ سوادِ اُظلم سے ہی عبارت ہے )

ب: صحابۂ کرام سے لے کرائمۂ اربعہ تک کوئی مجتہد ایسانہیں جس کاکوئی قول جہور کے خلاف نہ ہو پھر بھی وہ حضرات سوادِ اُظلم سے ہیں۔

مثلاً امام شافعی عالیہ کے کا مذہب ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر جانور ذرج کرتے وقت «بِسبم الله الله الله اکبر »نہ پڑھے تو بھی وہ جانور حلال ہے جب کہ ان کے سوا دوسرے ائمہ وفقہا اسے مردار وحرام کہتے ہیں مگراس قولِ شاذکے باوجود بالاتفاق وہ سوادِ اظلم اہل سنت و جماعت سے ہیں۔

ے : جو شخص ایسے اقوال پر «جماعت» سے انحراف یا «شَدَّ فی النّار» و استحقاق جہنم کا حکم لگائے وہ خود اجماع اُمّت کا مخالف او جہنم کا حکم لگائے وہ خود اجماع اُمّت کا مخالف او جہنم کے کے فرمایا گیا: وَنْصُلِم جَهَنَّمَ ہم اَسے جہنم میں داخل کریں گے۔

واضح ہوکہ دیوبندی، وہانی، قادیانی، نیچری، سلح کلی اور چکڑ الوی جماعت کے علمانے اہل سنت و جماعت سے اصولِ عقائد میں اختلاف کیا ہے اس لیے وہ سواد اظلم سے منحرف اور شکد فی النّار کے مصداق قرار پائے اور در حقیقت یہی لوگ «مسلکِ اعلیٰ حضرت» کے مخالف ہیں مگر جولوگ عقائد میں اعلیٰ حضرت عالیہ فی میاں گرفروع میں کہیں بھی ان کی راے الگ ہوگئ ہے جیسے حضرت سیدی انثر فی میاں ڈائٹٹٹائٹٹے کاقوالی کو جائز ماننا، تووہ ہر گز سَواد اظلم یا مسلک اعلیٰ حضرت سے باہر نہیں بلکہ وہ تواہے دور میں سوادِ عظم کے سیخ علم بردار و ناشر مبلغ سے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ اعلیٰ حضرت عالیہ فی کے تعلقات بہت اجھے رہے۔

جواب میں ان چند سطور کا اضافہ اپنے ان بھائیوں کی رہنمائی اور خیر خواہی کے لیے

مسلک ِ اعلیٰ حضرت کیا ہے جو بات بات پر مسلک ِ اعلیٰ حضرت سے انحراف کے فرمان جاری کر دیتے ہیں اور اضیں اس کا حساس تک نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق مسلکِ اعلیٰ حضرت سے نہیں جس سے انحراف کفرو گمراہی ہے بلکہ خالص فروع سے ہے اور ان میں اختلاف جیسا کہ بیان ہوا رحمت ہے ارشاد ہے: إختلاف أمتى رحمة مرى امت كا اختلاف رحمت ہے۔ (١) اگر فروعی اختلافات پراس طرح کے احکام جاری کرناروا ہو توچاروں مذاہب کے ائمہ وفقہا اور خود «حسام الحرمین » کی تصدیق فرمانے والے ماکلی و شافعی علمان سے نہیں بچ سکتے۔اس لیے خدارا ہے تحقیق،احکام جاری نہ کیے جائیں۔جبیباکہ پیش نظر سوال میں زیدنے کیا ہے اور توجیہ میں اسی طرح کی روش بکرنے بھی اپنائی ہے۔اور بہر حال عقائد و فروع کے فرق کو ہمیشہ یادر کھیں۔ساتھ ہی ان کے حدود کااحترام بھی لاز می طور پر کریں کہ اسی میں مسلمانوں ك خير خوابي ب\_والله تعالى اعلم و علمه جَلَّ مجده اتمُّ و آحكم.

معرفه الرس الرضوى على الرضوى المرضوى المرضوى المعرفظام الدين الرضوى) خادم الإفتاء بدار العلوم الاشرفية مصباح العلوم، مبارك فور ۲۷/شوال المكرم ۱۳۳۴اھ ٣/٩/١١٠١م (يوم الثاثاء)

(١) مقدّمهٔ رد المحتار بحواله المقاصد الحسنه، ومختصر ابن حاجب، وغيره ص ۲٤، ۲۷، ج۱ مسلك إعلى حضرت

# مسلک اہل سنت ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے

(۱) حضور سیدِعالم ﷺ کی سنت اور جماعت کے بیرو کاروں کانام «اہلِ سنت و جماعت کے بیرو کاروں کانام «اہلِ سنت و جماعت » ہے جواحادیث نبویہ علی صاحبہاالصلوۃ والتحیۃ سے ماخوذ ہے، بلکہ بعض احادیث میں اس نام کی صراحت بھی موجود ہے، اور بہر حال بیہ نام روزِ اول ہی سے تمام جہنمی فرقوں کے مقابل رہاہے۔

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنَّ بني اسرائيل تفرَّقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق أمتى على ثلث و سبعين ملة، كلُهم في النار إلَّا ملّة واحدةً، قالوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي."

حضور ﷺ بیروی کی پیروی کی منت ہے، جس کی پیروی کی سنت ہے، جس کی پیروی کی تاکید کثیر احادیث نبویہ میں کی گئی ہے اور اس کے پیرو کار اہلِ سنت ہوئے۔ اور ایک روایت میں آپ ﷺ نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، ص:۳۰، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلسِ بركات/ جامع الترمذي، ج:۲، ص:۸۹، أبواب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة مجلس البركات.

مسلك إعلى حضرت

وواحدةٌ في الجنّة و هي الجهاعة. جنتي گروه كانام «جماعت» -- (١) دونوں روایتوں کے مجموعے سے فرقتہ ناجید کے لیے «اہل سنت وجماعت » کانام ماخوذ ہو تاہے اوریہی ایک نام بہتر جہنمی فرقوں کے مقابل ہے، ہاں بیہ نام عَلم کی حیثیت ۔ سے بعد میں رائح ہوا۔ تکملہ بحرالرائق میں ہے:

ورُوِيَ عن عَلِيّ بن ابي طالب رضى اللهُ تعالى عنهُ أنّهُ قال: المؤمنُ اذا أوجب السَّنة والجماعة استجاب الله دعاءة وقضى حوائجة وغَفَرَ لَهُ الذُّنُوبِ جميعًا وكَتَبَ لهُ براءةً من النّار، وبراءةً من النفاق.

وفي خبر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال: مَن كَانَ عَلى السُّنّة والجماعة استجاب الله دعاءة وكتب له بكلّ خُطُوةٍ يخطوها عشرَ حسنات ورفع له عشر درجات. فقيل له : يا رسول الله، متى يعلم الرجل انه من «أهل السنة والجماعة»فقال إذا وجد في نفسه عشرة اشياء فهو على السنّة والجماعة.

حضرت علی بن ابی طالب خِلاَنظَةُ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن جب سنت وجماعت كوواجب كرلے توالله تعالى اس كى دعاقبول كرتا، اس كى حاجتيں بورى فرما تااور اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم ونفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔

اور حضرت عبدالله بن عمر رض للي تبك سے روايت ہے كه نبي كريم مِلْ النباليَّةُ في أرشاد فرمایا کہ جوسنت و جماعت پر قائم ہو تواللہ تعالی اس کی دعاقبول فرما تاہے ، اس کے ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں لکھتاہے اور دس درجے بلند فرما تاہے۔ توعرض کی گئی، یار سول الله! کسی آدمی کے تعلق سے بیر کسے معلوم ہوگا کہ وہ «اہل سنت و جماعت » سے

<sup>(</sup>۱) مشكوة شريف، ص:۳۰، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، مجلس البركات/ جامع الترمذي، ج:٢، ص: ٨٩، أبواب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة ، مجلس البركات، و احمد و أبو داؤد

ہے؟آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے اندر دس اوصاف پائے (تووہ سنت وجماعت پرہے، پھر آپ نے وہ اوصاف بیان فرمائے۔)<sup>(1)</sup>

یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمارا نام «اہلِ سنت و جماعت » خود حدیث نبوی سے

. اتباع سنت کا حکم توکثیر احادیث میں دیا گیا ہے، اور اتباع جماعت کا حکم بھی حدیث نبوی میں موجودہے۔

"عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: اتَّبعُوا السَّواد الأعظم." حضرت این عمر خوالی تبالے سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بھل تا ایا ہے ارشاد فرمایا: سواد اظم کی پیروی کرو۔ (۲)

مرقاة شرح مشكوة مين ہے كه ، سوادِ أظم «مسلمانون كى جماعت كثيره »سے عبارت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "یدُ الله علی الجہاعة" جماعت پراللہ کادست کرم ہے۔ (۳)

یہاں سے معلوم ہواکہ مسلک اہل سنت و جماعت ہی مسلک حق ہے اور اللہ عربوجل کی تائیدو حمایت اسی کے ساتھ ہے۔

ں مائیدو عمالیت! ک سے سما تھا ہے۔ (۲)اور آج کے زمانے میں مسلک اہل سنت و جماعت ہی کی دوسری تعبیر «مسلک اعلیٰ حضرت »ہے۔

عرفِ ناس شاہد ہے کہ «اعلیٰ حضرت» کا لفظ اس زمانے میں «اہل سنت و جماعت » سے کنامیہ ہوتا ہے، جیسے حاتم کالفظ سخاوت سے، موسیٰ کالفظ «حق پرست »اور

<sup>(</sup>۱) تكمله بحر الرائق، كتاب الكراهية، ص:۱۸۲، ج:۸

<sup>(</sup>٢) مشكوة، ص:٣٠، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة

<sup>(</sup>٣) مشكوة، ص:٣٠، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة/ جامع الترمذي، ج:٢، ص:٣٩، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، مجلس بركات

مسلك اعلى حضرت

فرعون كالفظ «باطل پرست» سے كنابه ہوتا ہے، يبى وجہ ہے كه آج به لفظ اہلِ سنت و جماعت كى شاخت بن حيال ہے ہوتا ہے، يبى وجہ ہے كه آج به لفظ اہلِ سنت و جماعت كى شاخت بن حيال ہے ہى مقام پركوئی شخص الرعقيدت سے «اعلی حضرت» كالفظ بول ديتا ہے توسننے والے بلا تامل اسے «سنّى» يقين كر ليتے ہيں اور ہر شخص سمجھ جاتا ہے كہ به اہلِ سنت وجماعت سے ہے اور به عرف شرعًا مقبول ہے۔ حدیث میں ہے:

کہ به اہل سنت وجماعت سے ہے اور به عرف شرعًا مقبول ہے۔ حدیث میں ہے:

مار اُہ المسلمون حسمًا فهو عند الله حسن.

جسے مسلمان اچھا جانیں وہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھاہے۔ (۱) اجلّٰ علمامے مکم معظّمہ حضرت مولاناسید محمد بن العربی الجزائری ڈِلٹِسٹِلٹِیٹی الحدیث حرم مکہ فرماتے ہیں:

"إذا جاء رجل من الهند نسئلة عن الشيخ أحمد رضا ، فإن مَدَحَة علمنا انه من أهل السنة ، وإن ذَمَّه عَلِمنا انه من أهل البدع. هذا هو المعيار عندنا اه"

اس واقعہ کے راوی حضرت علامہ و مولا ناعبد المصطفی اعظمی ٹڑالٹی تھی علامہ جزائری کاار شاداینے الفاظ میں بوں نقل کرتے ہیں:

"اوراعلیٰ حضرت وَثِلَّاقِیَّا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:

ہندوستان کا جب کوئی عالم ہم سے ملتا ہے توہم اس سے مولانا شیخ احمد رضاخاں ہندی کے بارے میں سوال کرتے ہیں،اگراس نے تعریف کی توہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ سیّ ہے۔اور اس نے مذمت کی توہمیں یقین ہوجا تا ہے کہ یہ شخص کم راہ اور بدعتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہی ایک کسوٹی ہے۔ "(۲)

حضرت مولاناغلام مصطفى كوثرامجدى مصباحي والتفطيعية اپنے سفرنامهٔ حج میں لکھتے

<sup>(</sup>۱) – مسند امام احمد بن حنبل،ص:۹۷۹،ج:۱/ مستدرك حاكم،ص:۷۸، ج:۳

<sup>(</sup>٢) معمولات الأبرار، تاليف: علامه اعظمي عليه الرحمه، ص:١٨٧، ايديشن ١٩٧٧

مسلک اعلیٰ حضرت بین که: "حضرت علامه سید محمد علوی مالکی و النتخاطیّة قاضی القُضاة مکهُ معظمه نے (اعلیٰ حضرت عِلَافِحِينَهُ كانام سن كر) ايك آه سرد بهر كر فرمايا:

سيّدى العلامة الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى "نحن نعرفة بتصنيفاته وتاليفاته، حبُّه علامة السُّنة، و بُغْضُهُ علامةُ البدعة.اه"

لعنی ہم حضرت مولانا احمد رضا خال والتفائلية كوان كى تصنيفات و تاليفات سے پیچانتے ہیں،ان کی محبت سنیت کی علامت ہے اور ان سے بغض بدمذہبی کی پیچان۔ "(۱) الحاصل اعلیٰ حضرت کی ذات،ان کی بیش بهادینی خدمات، خصوصًااحْقاق حق اور ردِّ باطل کے باعث سنیت کی شاخت ہے۔اس لیےان کے ہم مسلک ہونے کامعنی ہے ستّی ہونا۔ اور «مسلک اعلیٰ حضرت » کامعنیٰ ہے «مسلک اہل سنت و جماعت » لہذا «مسلک اعلیٰ حضرت » کااطلاق بلاشبہہ جائز ہے اور اس اصطلاح کاایک فائدہ بیہ ہے کہ اس سے اہل سنت و جماعت کاامتیاز بخوبی ہوجا تاہے۔

ہمارانام سلف سے خلف تک برابراہل سنت رہاہے اور آج بھی ہے، خصوصًاعالم عرب میں ، ہندویاک کے بعض علاقوں میں اب بھی صرف وہی قدیم عُرف رائج ہے اور ً احادیث مبارکہ سے بھی تائیدیافتہ ہے اس لیے اسے ترک نہ کیا جائے اور ہمارے دیار اور ہندویاک کے اکثرعلاقوں کے عرف میں اسی کی دوسری تعبیر آج «مسلک اعلیٰ حضرت » بھی رائج ہے۔اس لیےاس کے تعلق سے کوئی نازیباکلمہ نہ کہاجائے

ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں باہم بھائی بھائی کی طرح رہنا جا ہیے، (رَحُمَاءَ بَیْنَهِہْ » کامظہر بنناچاہیے اور اگر کسی بھائی سے چوک ہوجائے توافہام وتفہیم کے طریقے ، سے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کاحل نکالناحا ہیے۔ \*\*\*

(۱) الله کے گھر سے رسول الله کے درتك، ص:۸۷، اسلامك پبلشر، دهلي

مسلك إعلى حضرت

## مسلک ِ اعلیٰ حضرت اشعب ار نع<u>۔</u> کی روشنی میں

وہی رب ہے جس نے تجھ کوہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیک ما نگنے کو ترا آستاں بتایا ۔۔۔ بچھے حمد ہے خد دایا شخصیں حسا کم برایا، شخصیں قاسم عطایا شخصیں دافع بلایا جمحیں سف فع خطایا ۔۔۔ کوئی تم ساکون آیا وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کاؤم ۔۔۔ نشانِ اعظم، مگر آمنہ کا جایا ۔۔۔ وہی سب سے افضل آیا ہیں بولے سدرہ والے ، چن جہاں کے تھالے ۔۔۔ بہی بولے سدرہ والے ، چن جہاں کے تھالے ۔۔۔ بھے کیک نے بک بنایا ۔۔۔ بھی میں نے چھان ڈالے ، ترے پایہ کا نہ پایا ۔۔۔ بھے کیک نے بک بنایا ۔۔۔

خالق کے کسال ہیں تجدد سے بری مختلوق نے محدود طبیعت پائی الجملہ وجود میں، ہے اک ذاتِ رسول جس کی ہے ہمیث روز افزوں خونی

الله کی سے تابہ قدم شان ہیں ہے اِن سانہیں انسان، وہ انسان ہیں ہے قرآن توالیسان بتاتا ہے اِنھیں ہے اِنھیں کے اِنھیں

مسلک ِ اعلیٰ حضرت محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ عزت کا معمد مظہرِ کامل ہے ان از وحدت کا نظرآ تاہے اِس کثرت میں کچھانداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجادِ خلقے کا يهال وحدت ميں برپاہے عجب ہنگامہ كثرت كا

> سرور کہوں کہ مالک ومولاکہوں جھے باغ خليل كا كل زيب كهول تحجي تیرے تووصف عیب تناہی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں مجھے ليكن رضآنے حستم شخن إس په كر ديا خالقُ كابت ده، حشلق كاآ قا كهون عجهے

وه جونه تنقے تو کچھ نه تھا، وه جونه ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی،جان ہے توجہان ہے خوف نهر كه ذرارضا، توتويع عب مصطفى تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے

نه کیوں کر کہوں یا حب یبی ، أغِثنی اِسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے ترے چاروں ہمدم ہیں یک جان، یک دل ابوبکر، فاروق، عثمال، علی ہے خىدانے كىياتجھ كوآگاہ سے

مسلک ِاعلیٰ حضرت دوعی لم میں جو کچھ خفی وحبلی ہے ترے در کادربال ہے جب ریل اعظم ترا مدح خوال ہر نبی و ولی ہے

دشمن احمد بهرث دیسے کیجیے ملح دول کی کسیامروت کیجیے شرک تھہرے جس میں تعظیم حبیب اُسس بُرے مذہب پیلعت کیجیے

عرش حق ہے مندِر فعت رسول الله کی دیکھنی ہے حشویں عزت رسول الله کی لاؤرَبِّ العرشْجس كوجوملاأن سے ملا بٹتی ہے كونين ميں نعمت رسول اللّٰه كی اہلِ سنت کا ہے بیڑاپار، ''اصحاب حضور مجم ہیں ''اور ناؤ ہے عترت رسول الله کی

> مولاعلی نے واری تری نبیت پر نمساز اور وہ بھی عصر سب سے جواعلیٰ خطر کی ہے صدیق بلکہ غارمیں جان اس پہدے کے اور حفظ جال، تو جان، فروض غُرر کی ہے

مسلك إعلى حضرت

ہاں تونے اِن کو جان، اُٹھیں پھیردی نمساز
پر وہ توکر جیکے تھے جو کرنی بیشر کی ہے
ثابہ ہواکہ جمسلہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بسندگی اس تاج ورکی ہے
ثف نجدیت نہ کفر، نہ اسلام سب پہ حرف
کافراد ھسرکی ہے نہ اُدھرکی، اَدھرکی ۔ اُدھرکی ۔ اُدھرکی ۔ اُدھرکی ۔ اُدھرکی ۔ کے ہے نہ اُدھرکی ۔ جمرکی ہے
مردود دیم مراد کسس آیہ ۔ خبرکی ہے

آتےرہے انبیا کیّا قِیْلَ لَهُم وَالْحَاتُمُ حَقَّکُم که خاتم ہوئے تم لیخی جوہواد فت رِ سنزیل تمام آخر میں ہوئی مہرکہ آخر مُلْتُ لکُمْ این جوہواد فت رِ سنزیل تمام آخر میں ہوئی مہرکہ آخر مُلْتُ لکُمْ این اشعار میں اعلی حضرت عالیہ حضرت عالیہ حضرت پر قائم۔اور جو فرمادیے ہیں، توجوان کا قائل ہووہ ﴿"تی ﴾ ہے اور سوادِ اُظم اور مسلک اعلی حضرت سے منحرف۔اب حق ان عقائد کا مخالف ہووہ سوادِ اُظم مسلک اہل سنت و مسلک اعلی حضرت سے منحرف۔اب حق نظم و نثر سے ہر طرح واضح ہو چکا ہے ،اس لیے خداراکسی کو بھی مسلک اعلی حضرت و مسلک اہل سنت سے خارج کرتے وقت دل میں خوفِ خدار کھ کرتے ہیں حاصل کر لیجے کہ وہ واقعی عقائد اہل سنت سے منحرف ہو چکا ہے۔اور ایسانہ ہو کہ کسی فرعی اجتہادی مسئلے کو بنیاد بناکر اسے ﴿جماعت منکل الله تعالیٰ: ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِنَّ اُوْلِوَ سُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ قال الله تعالیٰ: ﴿ وَلِلّٰهِ الْعِنَّ اُولِوَ سُولِهِ وَلِلْمُؤُمِنِیْنَ ﴾

وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «وكونوا عباد الله إخوانًا—اللهم ارزقنا حبك و حُبَّ حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم» وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ المُستقِيْمَ صِىاطَ الَّذِينَ انعَمْتَ عَلَيْهِمْ واحْشُرْنَا مَعَهُم وَادْخِلنَا دارَ السَّلام. \*